## موجودہ سیاسی شورش سے ملیحد گی کی وجہ

(فرمود ۲۳۰مئی ۱۹۳۰ء)

تشتد' تعوِّ ذِ اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعدفر مایا:

إس ونت نه معلوم سسبب سے صبح تک تو یہ کیفیت نہ تھی لیکن اب مجھے گلے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے اور آ واز زور دیکر نکالنی پڑتی ہے۔لیکن بہرحال چونکہ خطبہ پڑھنا سنت اور ضروری چیز ہے خصوصاً جومضمون میں آج بیان کرنا جا ہتا ہوں ایسا ہے جس کی ان ایام میں سخت ضرورت ہے اس لئے گواختصار کے ساتھ مگرالیمی وضاحت سے جومضمون کو واضح کر دے میں بیان کرتا ہوں ۔

پچیلے دوخطبوں میں مئیں نے موجودہ ساسی رَو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھالیکن ان دونوں خطبوں میں صرف یہی بیان تھا کہ ایسے موقعوں پر ہماری جماعت کا فرض کیا ہونا چاہئے ۔ گوخمنی طور پر پیجھی بیان کیا تھا کہ ممیں کیوں ایسا کرنا چاہیے ۔ مگر پھر بھی الیی تفصیل سے پیر بات بیان نہیں کی تھی جس طرح بیان کرنا اِس وفت ضروری ہے اس لئے ارادہ ہے کہ ایک د وخطبوں میں جیسی اللّٰہ تعالیٰ تو فیق د ہے اور جیسی مصلحت ہو اِس امریرِ روشنی ڈ الوں کہ کیوں ہمیں بهطریق عمل اختیار کرنا جائے۔

یہا یک قدرتی بات ہے کہ جس ملک کی طرف لوگ منسوب ہوتے ہوں اُس کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ خود بخو دان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اسے پیدا کرنے کیلئے کسی بیرونی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی \_ملکی محبت ایک ایسی چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی

ہے۔اور جن سامانوں اور ذرائع کووہ سمجھتا ہے کہ ملکی ترقی کا موجب ہیں ان کے قبول کرنے کے لئے وہ آپ ہی آپ تیار ہو جاتا ہے دتی کہ بعض اوقات اس کے مخالف سامان بہت کثرت ہے جمع کردیئے جاتے ہیں مگر پھربھی دل ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ فرانس یر ایبا گزرا ہے جب بغاوت اورخونریزی انتہاء تک پہنچ گئی تھی۔ آخر اللہ تعالی نے فرانس کو نپولین کے ہاتھ پرمنظم کیا اوراس کے ذریعہاس ملک کوعظمت اورشوکت ملی اور اُس ز مانہ ہے اِس وقت تک اس کا ذکرعزت واحتر ام ہے کیا جا تا ہے۔ پہلے پورپ کے لوگوں کو اِس کی ترقی کھٹکتی تھی اور وہ پیندنہیں کرتے تھے کہ نپولین کے ذریعہ اسے شان وشوکت حاصل ہواس لئے بہت سےمما لک نےمل کراہے شکست دی اورایک جزیرہ میں قید کر دیا کچھ عرصہ کے بعدوہ کوشش اور تدبیر سے وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر فرانس پہنچا۔اس کی قیداور بندش کے زمانہ میں فرانس یر وہی برانا خاندان حکومت کرنے لگا تھا جو بغاوت سے پہلے کرتا تھا۔ جس وقت نپولین کے د وبارہ پہنچنے کی خبرا سے پینجی تو اس نے جرنیلوں اور سپا ہیوں کو جمع کر کے پا دریوں کے ذریعہ بائبل ًیر ہاتھ رکھ رکھ کوشمیں لیں کہ وہ شاہی خاندان کے وفا دارر ہیں گے اور غداری نہیں کریں گے۔ انہوں نے قشمیں کھائیں اورصدق دل سے کھائیں مگران کے دل جانتے تھے کہان کے ملک کی تر قی نپولین سے وابستہ ہےاور وہ اچھی طرح محسوس کررہے تھے کہا گرفرانس باعزت زندگی بسر کرنے کے قابل ہوسکتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کی عنان نپولین کے ہاتھ میں ہو۔ انہوں نے قشمیں کھا ئیں اور اس ارا دہ سے میدان میں بھی آ گئے کہ نپولین کو پکڑ کر لے آئیں گے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کے وفادار ہیں لیکن خقیقت پیرتھی کہ وہ ملک کے وفادار تھے۔ اور ان کی قسموں کے نیچے اُیک اور عہد پُھیا ہؤ ا تھا اور وہ بیر کہ ملک سے وفا داری کرنی جاہئے مگرفتیمیں کھانے کے وقت ان کا وہ عہد با دشاہ کی خاطر پیدا کر دہ شورش کے پنچے دب گیا۔ نپولین جب آیا تو اس کے ساتھ صرف چند زمیندارلوگ تھے اور ان میں ہے بھی اکثر کے پاس لاٹھیاں' درانتیاں اور کلہاڑیاں وغیرہ تھیں صرف چندایک ایسے تھے جن کے پاس پرانی وضع کی بندوقیں تھیں ۔ جب وہ ایک دڑے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا شاہی فوج راستہ رو کے پڑی ہے۔ نپولین نے اینے آ دمیوں کو حکم دیا کہ آ گے بڑھیں جب وہ آ گے جانے لگے تو شاہی جرنیل نے انہیں کہا راستہ ننگ ہےاں میں تم میں ہے جوبھی گز رنے کی کوشش کرے گا ہم اُسے مار ڈالیں

گے اور یوں بھی تم ہمارے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے تمہارالڑ نا بھی فضول ہے بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے جا کر نپولین سے کہااس نے جواب دیا تہہیں نپولین کا تھم ہے کہ آگے بڑھو۔ انہوں نے بھرکوشش کی مگر پچھ نہ بنا اور انہوں نے بھرآ کراسے کہااس پر نپولین خود گیا اور سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا۔ میرے آدمیوں کو گزر نے ہے تم کیوں رو کتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا تم بیمت خیال کرو کہ ہم پرانے تعلقات کی بناء پرتمہارا لحاظ کریں گے بلکہ جو بھی آگے بڑھونے کی کوشش کرے گا اسے گولی سے اُڑا دیا جائے گا۔ اس پر نپولین نے اپناسینے نگا کر دیا اور کہا کہ جو تم میں سے اپنے با دشاہ کو گی مارنا چاہتا ہے وہ مار نے۔ اس ایک فقرہ سے ان کا خفیہ جذبہ بیدار ہو گیا اور انہوں نے گیند کی طرح اپنی بندوقیں او پر اُچھال دیں اور با دشاہ زندہ با دیر انہوں نے پیرس سے کے نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ غرض وہ تمام قسمیں اور معاہدات جو انہوں نے پیرس سے روانہ ہوتے وقت کئے تھے انہیں بھول گئے۔

پس ملکی وفا داری ایک ایس چیز ہے جوانسانی قلب میں مخفی ہوتی ہے اوربعض اوقات انسان اس کے خیال سے بعض ایسی باتوں کوبھی نظر انداز کر دیتا ہے جواس سے کم اہم نہیں ہوتیں بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔

رسول کریم علی ہے جمائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے یہی سوال اُٹھایا کہ اس نے ہمارے ملکی نظام کو تباہ کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے جُدا کر کے ہماری سیاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ غیراحمد یوں کو دیکھ لو ان میں سے بھی تعلیم یا فقہ طبقہ حضرت مہیج موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر یہی اعتراض نہایت غصہ کی حالت میں کرتا ہے کہ آپ نے تفرقہ پیدا کر کے ہماری طاقت کو کمز ورکر دیا ہے۔ تو قو می اوروطنی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ بسااوقات وہ اپنے سے زیادہ اہم جذبات کو بھی مغلوب کر لیتی ہے اوراس وقت انسان سے بیس دیکھ سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ محنون ہوجا تا ہے۔ پس بالکل ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے نو جو انوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو کہ وطنی خدمت کے موقع پر ہم دوسروں سے کیوں چیچے رہیں خصوصاً جب ہمیں کہا جا تا ہے کہ بہادر وطنی خدمت کے موقع پر ہم دوسروں سے کیوں چیچے رہیں خصوصاً جب ہمیں کہا جا تا ہے کہ بہادر وطنی خدمت کے موقع پر ہم دوسروں سے کیوں خیچے رہیں خصوصاً جب ہمیں کہا جا تا ہے کہ بہادر وطنی خدمت کے موقع پر ہم دوسروں کے دو جو ان قربانی کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے حالات میں ان کو چی راہ پر لگانا اُن لوگوں کا فرض ہے جن کے سپر دقوم کی اصلاح اور راہنمائی کا کام ہے۔ اور ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے امور ان کے سامنے لائیں جن کی وجہ سے کام ہے۔ اور ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے امور ان کے سامنے لائیں جن کی وجہ سے کام ہے۔ اور ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے امور ان کے سامنے لائیں جن کی وجہ سے

ہے انہیں اپنے جذبات پر قابورکھنا جاہئے تا وہ ایس غلطیوں کے مرتکب نہ ہوں جو بعد میں زیاد ہ پشیانی کا باعث ہوں۔اسلامی تاریخ میں اس کی مشہور مثال غزوہ حدیسہ ہے جب رسول کریم عَلَيْتُهُ عَمِرہ کے لئے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ اُس وقت سلمانوں کے جذبات حد درجہ مشتعل تھے تئی کہ حضرت عمرٌ جبیبا انسان بھی قابو سے باہر ہو گیا۔ آپ حضرت ابوبکڑ کے پاس گئے اور کہا کیا ہم سے نہیں؟ کیا ہم جانیں دینے سے ڈرتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تو ہو کہ ہم عمرہ کریں گےلیکن ہم یہاں صلح کرلیں ۔ باقی صحابہ کا بھی جوش کے مارے ایبابُرا حال تھا کہ رسول کریم علیہ کی بیویوں میں سے ایک<sup>ل</sup> کی روایت ہے کہ آپ میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے لوگوں سے کہا ہے احرام کھول دولیکن لوگ مستی اور بدد لی سے اِ دھراُ دھر پھر رہے ہیں تمہارا اِس وقت کیا مشورہ ہے۔انہوں نے آ پ کومشورہ دیا کہآ پ کسی سے کلام نہ کریں اوراحرام کھول کراپنی قربانی کے جانوروں کو ذکح کر دیں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور جب صحابہؓ نے دیکھا کہ جو تھم آپ نے ہمیں دیا اور جس کے کرنے میں ہم نے تساہل سے کام لیا آپ نے خود کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ بھی بے تحاشا دوڑ ہے اوران فرائض کوا دا کیا جن کی ادائیگی کی طرف ان کی جوشیلی طبائع پہلے راغب نہیں ہوتی تھیں ی<sup>ئے</sup> تو قو می اوروطنی جذبات بعض وقت نا زک صورت اختیار کریلیتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حالانکہ بیقول اُسی وقت خطرہ سے خالی ہوسکتا ہے جب انسان گلیئہ خدا تعالیٰ کی را ہنمائی میں ہواور خدا تعالیٰ کے احکام کے ماتحت چل رہا ہو وگر نہ اس کے بیہ معنے ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔

پس ہماری جماعت کو یا در کھنا چاہئے بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانا چاہئے کہ دنیا میں حکومت بعض ذرائع سے ہی قائم ہوتی ہے۔ حکومت کو ماننا انسانی فطرت میں ایسے طور پر داخل نہیں کہ ہر وقت اسے منوالیا جائے بعض اوقات بچے بھی حکومت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پس یہ بات بالکل غلط ہے کہ بیرونی حکومت کے احکام کو نہیں مانا جاسکتا اور اپنی حکومت سے انکار نہیں کیا جاسکتا بالکل غلط ہے کہ بیرونی حکومت کو اسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ آئر لینڈ کو جب انگریزوں بسااوقات طبائع اپنی حکومت کو اسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ آئر لینڈ کو جب انگریزوں نے حقوق دینے چاہے تو وہاں بسنے والے انگریزوں نے کہد دیا ہم یہ بات ہرگر نہیں مان سکتے۔ تو بعض دفعہ ملکی بلکہ بعض دفعہ تو ذہبی حکومت سے بھی سرکشی کرلی جاتی ہے حالا نکہ سب سے زیادہ

تصرّ ف اس حکومت کو ہوتا ہے مگر اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی ۔رسول کریم ،علی ہے کے یاس دو شخص جھڑتے ہوئے آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا آپ نے فیصلہ فرمایا یہ فیصلہ جس کے خلاف تھا اصل میں تو اس کے خلاف نہ تھالیکن اس نے ایساسمجھا۔ جھگڑ ااس بات پرتھا کہ ان میں سے ایک کے کھیت میں سے یانی گزر کر دوسرے کے کھیت میں جا سکتا تھا مگروہ آ گے نہیں جانے دیتا تھا۔ آپ نے فیصلہ فر مایا کہ بیرا پنا کھیت جس قدر یانی سے چاہے بھرے اور پھر دوسرے کھیت میں جانے دے ۔مگروہ جوش میں آ گیا اور کہنے لگا آپ نے اپنے رشتہ دار<sup>سی</sup> کی رعایت کی ہے۔<sup>سی</sup> اس طرح فتح مکہ کے بعد جب آپ نے اموال تقیم کئے تو ایک انصاری نے کہاتقیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔رسول کریم ﷺ کو جب پیخبر ہوئی تو آپ نے انصار کوجمع کیااور فرمایا اگر مجھ سے تہبیں انصاف نہیں مل سکتا تو اور کہاں سے ملے گا۔ <sup>ھے</sup> اگر چہانہوں نے ایک فر دِواحد کی حرکت قر ار دیا اورا ظہارِ ندامت کیا مگر اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض او قات مذہبی حکومت کے خلاف بھی طبائع جوش میں آ جاتی ہیں اور جوش میں وہ اس کے فیصلہ کو بھی غلط قرار دے دیتی ہیں۔ پس دنیا کی کوئی حکومت الیں کیونکر ہوسکتی ہے جسے سب لوگ بغیر جھکڑ نے کے مان لیں۔ یہ بات قطعاً غلط ہے کہ جوش صرف بیرونی حکومت کے خلاف ہی ہوتا ہے اپنی حکومت کے خلاف نہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ اپنی بلکہ مذہبی حکومت کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔تو جب ہرحکومت کے خلاف پی خیال ہو سکتا ہے کہاں کا فیصلہ غلط ہے پھرا گریہاصول صحیح تسلیم کرلیا جائے کہ جس فیصلہ سے اختلاف ہو اُس کی نا فر مانی کرنی چاہئے تو ہرجگہ یہی اصول کارگر ہونا چاہئے ۔ بیتو ہم کسی ہے نہیں کہہ سکتے کہ جب میں تہمیں ماروں تو تہمیں خاموش ہو جانا چاہئے لیکن اگرتم مجھے ماروتو میراحق ہے کہاس کے مقابلہ میں بہت زیادہ مہمہیں ماروں باعدالت میں لیے جاؤں جوصورت بھی ہوگی دونوں کے لئے کیساں ہی ہونی جاہئے۔ پس اگریہاصول صحیح تسلیم کرلیا جائے کہ جس قانون کوہم نا جائز سمجھیں ا سے تو ڑ دینا چاہئے تو ہرموقع پریہی ہونا چاہئے اورا گرساری دنیا پریہی اصول جاری ہو جائے تو دنیا میں کتنا بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ فرض کرو ہندوستان کی آئی حکومت قائم ہو جائے اور یارلیمنٹ کے ذرایعہ قوانین بنیں تو بیتو تبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب متفق ہو جائیں انگلتان کی یارلیمنٹ کےمتعلق' ہم روزا خباروں میں پڑھتے ہیں کہا گر دوسَوممبرایک طرف ہیں تو ا یک سُو ایک طرف تو ا تفاق رائے ہے کہی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہماری مجلس شوریٰ میں بھی بعض

امور کے متعلق اتفاق رائے سے فیصلہ نہیں ہوتا تو اختلاف بہر حال رہتا ہے۔ پس اگر یہی اصول سلیم کرلیا جائے کہ جس قانون سے اختلاف ہوا سے تو ڑنا جائز ہے تو دنیا میں امن بھی نہیں ہوسکتا بلکہ ہمیشہ ہی بدامنی رہے گی۔ اگر گاندھی جی کوبھی مختارگل بنا دیا جائے تو بھی ان سے اختلاف رکھنے والے ضرور ہول گے۔ اور اگر اختلاف کی وجہ سے قانون شکنی جائز قرار دے دی جائے تو ملک میں بھی امن وامان نہیں ہوسکتا لہذا ہے اصول غلط اور قطعاً غلط ہے۔

افسوں ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے میں زیادہ نہیں بول سکتا انشاء اللہ اگلے جمعہ کے خطبہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن جماعت کونصیحت کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرے اور انہیں ہر گزنظر اندازنہ کرے اور نہصرف یہ کہ خود ان پرعمل کرے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔

(الفضل ۳۰ مئی ۱۹۳۰ء)

ا يد حفرت أمّ سلمتهي جن سے حضور ً نے مشوره ليا۔ (تاريخ الأمم و الملوک لابي جعفر محمد بن جريو الطبوى جلد الشخصي ٢٣٥٠ع بيروت لبنان ١٩٨٥ء)

- م حضرت زبیرٌ (مرتب)
- س بخارى كتاب المساقاة باب سكر الانهار
- س. تاریخ الامم والملوک لابی جعفر محمد بن جریر الطبری جلاس صفی ۳ مطبوعہ بیروت لبنان ۱۹۸۷ء